الصلوة والسلام عليك يإرسول الثد گستاخی کس چیز ا نام هے؟ {مصنف} فيض ملت، آفتاب المستنت، امام المناظرين، رئيس المصنفين حضرت علامه الحافظ مفتى محمر فيض احمد اوليسى رضوى مظله العال (بااهتمامر) حضرت علامهمولا ناحمز دعلى قادري (ناثر) عطاری پبلشرز (مدینهٔ الموشد) کراچی بسم الله الرحمٰن الرحيم

# نحمد الله العلى العزيز الكريم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم الرحيم

وعلى آله واصحابه اجمعين

عوام بلکہ بہت بڑے بمجھدارلوگ بمجھتے ہیں کہ گستاخی شایدگالی دینے یا کسی کوکوئی عیب لگانے یا اسکی تحقیروتو ہین کے الفاظ کا نام ہے۔

فقيرامام سيوطى رحمة الله تعالى عليه كعربي رساله "تغذيه الانبياء عن تسفيه الاغبياء كلم وسي مخفر تحرير

پیش کرر ہاہے کہ گستاخی کی ایک اور شم بھی ہے وہ بیر کہ ملائکہ وا نبیاء کرام بالخضوص رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے ایسے کلمات بولنا یا

آپ کی نسبت اقدس کو کسی حقیر وفتیج شے سے تشبیہ دینا بھی گستاخی ہے اور بدعوام بلکہ بہت سے خود کو علماء کہلوانے والے

**مثلاً** مولوی اشرفعلی تھا نوی نے حضور علیہ اسلام کے علم کو پا گلوں سے تشبیہ دی اورمولوی اساعیلی دہلوی نے چوڑ ھے چماڑ تک پہنچا دیا

مولوی گنگوہی وانبیٹھوی نے نبی علیہالسلام کےعلم کوشیطان ، ملک الموت کےعلم سے گھٹا دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلا دکو

کہیں موسیٰ علیہ السلام کومکنگ کہددیا (پردہ کتاب) اوراس نے بھی بار ہامحفل میلا دکو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی اور یہاں تک کہد یا کہ

اس دن کود بوالی و دسپرہ کی شکل دے دی گئی ہےاور عین میلا د کے دن لا ہور میں شیطان کاعلم بلند کیا گیا (معاذ الله) نوائے وقت لا ہور

ان عبارات کی وجہ سے اہلسنت بریلوی وہائی دیوبندی اور مودودی سے متنفر ہیں۔ انہیں عبارات کی وجہ سے اعلیٰ حضرت

ا مام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سرهٔ نے فتوائے کفر صا در فر مایا جس پر علمائے عرب وعجم نے آپ کے فتویٰ کی تصدیق وتوثیق فر مائی

جس كى تفصيل وحسام الحرمين اور الصوارم الهندية ميس ب\_فقيراس رساله ميس امام جلال الدين عليه ارحمة كرساله كى تلخيص مع

اعتر اضات عوام کوخود فیصل بنا تا ہے کہ جوفتو کی صدیوں پہلے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ما گئے وہی آج امام احمد رضا محدث بریلوی

قدس مر الكھر ہے ہیں بلكہ صاحب روح البيان رحمة الله تعالى عليہ نے ايك شعر لكھنے پر گستاخ لكھ ديا تفصيل آتى ہے۔

کنہیا کے جنم کے مشابہ لکھ دیا (براہین قاطعہ) ابو الاعلیٰ مودودی ان سے بازی لے گیا کہ بھی حضور علیہ السلام کو چروا ہا لکھ دیا

کہہ گذرتے ہیں پھرانہیں اس پرآگاہ کیا جائے تو تاویلیں گھڑنے لگتے ہیں۔

بکریاں چرانا

حضرت سلیمان علیہالسلام زنبیل تیار کر کے زندگی بسر فر ماتے اگر چہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے کیکن بیت المال سے پچھنہیں

لیا کرتے ۔حضورسرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اورموسیٰ وشعیب علیم السلام نے بکر ماں پڑا نئیں۔حضورسرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے بکریاں چرانے کوا ختیار فرمایا تھا۔

حدیث شریف ..... ہرنی علیه اللام نے بکریاں پڑا کیں۔ نکتہ .....بکریاں چرانے میں حکمت رہے کہانسان کو بکریوں سے رافت ورحمت قلبی نصیب ہوتی ہےاسلئے کہ بکریاں تمام جانوروں

سے ضعیف جانور ہیں۔اسی لئے ان کی مگرانی قلب پررافت ورحمت ہوتی ہے۔ جب خلق خداسے واسطہ پڑے گا تو طبیعت کی

تیزی اورظلم وشدت کا مادہ پہلے سےلطف وکرم اور رافت ورحمت سے بدل چکا ہوگا اور اس کی فطرت حدِ اعتدال میں رہے گی اور

کسی پرظلم وشدت اور ناجا ئزسختی نه کرسکے گا۔ باوجود یکه بکریاں چرا نا انبیاء میہم السلام کا پیشہ ہے کیکن انہیں چرواہا کہنا گستاخی ہے۔

چنانچےروح البیان میں ہے کہا گرکوئی کسی دوسرے کوبکر یوں کا چروا ہا کہہ کرعار دِلائے تو وہ جواب میں کہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

بھی بکریاں چراتے تھے۔ ایسے جواب دینے والے کوسزا دی جائے ، اس لئے کہ بکریاں چرانا انبیاء عیبم السلام کیلئے کمال تھا۔

کیکن دوسروں کیلئے تحقیراور تحقیقی امر میں تشبیہ دینا نبوت کی گستاخی ہے۔

تاعده ردّ وهابيه

ہر وہ امر جو نبوت کیلئے کمال کیکن دوسرے کیلئے موجب ِ حقارت ہو تو وہ لفظ نبی علیہ السلام کیلئے استعال کرنا حرام ہے۔

مثلاً کوئی کسی سے کہےا ہے اُتمی (اُن پڑھ) وہ اسے جواب دے کہ کیا حضور علیہاللام اُتمی (اُن پڑھ)نہیں تھے۔ایسے شخص کو

سزادی جائے۔ (کذافی انسان العیون)

صاحب روح البیان رحمة الله تعالی ملیہ نے فرمایا کہ سلطان سلیم اوّل از خاقان عثانیہ کے مندرجہ ذیل اشعار مبنی براز الشاہ البیان البیان رحمة الله تعالی ملیہ نے فرمایا کہ سلطان سلیم اوّل از خاقان عثانیہ کے مندرجہ ذیل اشعار مبنی براز الشاہ البیان البیان البیان رحمة الله تعالی ملیہ نے البیان البی یافت ازلطف تو آل حشمت ملک آرائے یک گدا بود سلیمان بعصا و زنبیل مصطفیٰ بود یتیمی زعرب پست درت دادش انعام تو تاج شرف بالائے اگرگداگرسلیمان علیهالسلام عصاوز نبیل سے تیرے لطف سے وہ حشمت ملک آراء پایا۔ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم يتنيم تصحرب جيسے پست ملک ميں پيدا ہوئے۔ انہیں تونے تاج شرف و بزرگی کاانعام بخشا۔

در*ت ِعبرت* .....سلطان سلیم مرحوم نے سلیمان علیہ السلام کو گلدا گراور حضور علیہ السلام کو پیتیم کہا تو صاحب روح البیان نے اسے گستاخی لکھا باوجود میکہ یہ دونوں الفاظ ان حضرات علیم السلام کی صفت واقعی تھی اور وہ بھی بارگاہِ حق کیلئے انہیں گداگر و میتیم کہا

کیکن سلطان مرحوم کومعاف نہ کیا گیا بلکہان کے بیالفاظ گستاخی میں شامل کئے گئے۔ بادشاہ کی نیت گستاخی کی نہھی اور نہ خلاف واقعہ کہالیکن گستاخوں میں شار ہوئے۔جولوگ اس سے بڑھ کرعداً گستاخیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا کیا حال ہونا جا ہے۔ وہی ان کا حال ہے جواعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین میں بیان فر مایا۔

فافهم وتدبر ولاتكن من الوهابيين

ا**سی ق**اعدے پر ہمارےاورنجد یوں وہا بیوں دیو بندیوں مودود یوں کے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ان کی کتابوں میں نبوت کی گتاخی جی بھر کر کی گئی ہے۔مثلاً نبی علیہالسلام کو چوڑھے چمار سے تشبیہ دینا،نماز میں ان کے تصور کو گدھےاوراپنی بی بی کے جماع سے بدتر اوران کےعلم مبارک کو پاگلوں حیوانوں سے تشبیہ دینا، شیطان اور ملک الموت کےعلم کوحضور علیہالسلام کےعلم سے زائد بتانا اور

ان کےمیلا د کی مجلس کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دینا اور عام بشریت کے مساوی ماننا اورانہیں چرواہا، اُن پڑھ کہنا۔الیی دیگران گنت

عبارات ہیں ۔فقیر نے تفصیل ہے 'انتحقیق الکامل فی امتیاز الحق والباطل ٔ میںلکھ دیا ہے۔حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ ارحمة

فصرف اس قاعدے پرایک کتاب کھی جس کانام 'تنزیدالانبیاعن تسفیدالاغبیاء اس کا آغاز ہے۔

اما بعد حمد الله غافر الزلات و مقيل العثرات والصلوة والسلام علىٰ سيّدنا محمد الذي انزل عليه في كتابه العزيز (افمن زين له سو عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدى من

يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) وعلىٰ آله وصحبه النجوم النيرات

گلوچ بکیں۔ بالآخرایک نے دوسرے کےنسب پرحملہ کیا تو دوسرے نے کہا اے چرواہے کے بچے۔اس کے باپ نے کہا کیا پینست صرف میری ہے؟ کیا حضرات انبیاء علیم السلام چرواہے ہیں تھے بلکہ کوئی بھی نبی علیہ السلام ایسانہیں ہوگا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ واقعہ جامع متجد طولونی کے قریب بازارغزل میں عوام کے مجمع میں ہوا۔ان کا مقدمہ حکام وقت کی خدمت میں

پیش کیا گیا۔ جب قاضی القصناة مالکی کومعلوم ہوا توانہوں نے فرمایا کہ لو دفع الی المنسر تبه بالسبیاط کینی اگر بہمقدمہ میرے ہاں پیش ہوتا تو قائل کو دُرےلگوا تا۔ مجھ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے جواب دیا کہایسے مخص کوسزا دی جائے

کیونکہ انبیاء علیم السلام اس لائق نہیں کہ کسی ایک عام آ دمی ہے ان کی مثال دی جائے ۔میرے مرتب فتو کی کود مکھ کرایک شخص بول اٹھا کہ علامہ (سیوطی) کا بیفتو کی غلط ہے کیونکہ ایسے شخص کو نہ تعزیر ہے اور نہ ہی اس پر کو ئی ملامت ہے۔ کیونکہ انبیاءعلیم السلام کی ایک عام آ دمی سے تشبیہ دینا ایک مباح امر ہے۔لہذا اس کا قائل نہ گنہگار ہے اور نہاسے گناہ کی طرف منسوب کیا جائے۔

مجھےاس کا خطرہ محسوس ہوا کہ عوام کالانعام کو جب ایسے کلام کے جواز کاعلم ہوا تو وہ اپنے عام جھگڑوں میں ایسی گستا خیاں کر دیں گے

پھروہ ان کی عام عادت بن جائے گی جس کی ہے وہ دین سے خارج ہوجا ئیں گے۔صرف دین کی خیرخواہی اورمسلمانوں کی

ر ہبری کو مدنظر رکھ کریہ چندسطور لکھ دیں۔ سب سے پہلے قاضی عیاض کا وہ بیان لکھ دوں جواُنہوں نے اس مسئلہ میں تحریر فر مایا جونہایت ہی شاندار بیان ہےاور حق بیہے کہ

ببت بى خوب كھا ہے كما قال ابوجه الخامس الخ

(۱) نبی علیاللام کی شان کی کمی کاارادہ نہ ہو۔ (۲) ان کا کوئی عیب نہ بیان کیا جائے۔ (۳) انہیں گالی نہ دی جائے۔ شریعت میں مندرجہ صور تیں بھی انبیاء علیم السلام کے معاملات کواسے اوپر چسیاں کرناحرام ہے۔

مثلًا (۱) انبیاء میہم اللام کے بعض اوصاف بیان کر کے مثال کے طور پراپنے لئے جحت یا دوسرے کیلئے جحت بنائے جبکہ وہ امور

كيا موامير حن مين ايساويها كها كيا- نبي عليه اللام كوبھي تو كها كيا تھا۔

(٥) با يوں بكواس كرے كەميى نے گناه كرليا تو كياحرج ہے جبكه انبياء يبهم السلام نے بھى تو گناه كئے تھے۔

انبیاء میں اللام نے بحثیت دینی اُمور کے اظہار کیلئے کئے یاان کی اسی طرح بحمیل ضروری تھی۔

(۲) کسی کام کوانہوں نے سرتفسی کے طور پر کیا۔

(٣) یاکسی مقصداسلامی کے پیش نظراینے آپ کو بلند وار فع ظاہر فر مایا حالانکہ دوسروں کو جائز نہیں۔ای طرح مثلاً کوئی کہے

(٤) بايول كے كما كرميرى تكذيب موئى تو كوئى بات نبين انبياء يبهم اللام كى بھى تو تكذيب موئى تقى \_

(٦) بايول كم كمين لوكول كى فدمت سے كب في سكتا مول جبكة انبياء يبم السلام بھى نہ في سكے۔ http://www.rehmani.net (٧) بايول كے كمين فلال مصيبت سے صبر كرر ما مول جيسے اولوالعزم يغيمرول عليم اللام في صبر كيا۔ (A) یا کے کدایسے صبر کرتا ہوں جیسے حضرت ایوب علیداللام نے صبر کیا۔ (۹) یا کہے کہ میرا صبر کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنا ہے انہوں نے بھی وشمنوں کی وشمنی پرصبر کیا تھا بلکداس سے کچھزیادہ حوصلہ فرمایا جیسے میں حوصلہ کررہا ہوں۔متبنی کاشعرہے انا في امة تدار كها الله غريب كصالح في ثمود میں ایسی قوم میں غریب ہوں اللہ تعالی انہیں اچھا کرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام ثمود میں غریب تھے۔ جيسے مصری شاعر کا قول ہے کہ

کنت موسیٰ و زوجة بنت شعیب ..... غیر ان لیس فیکما من فقیر میں موی اوران کی زوجہ بنت شعیب ہول سوائے اس کے کہتم دونوں میں کوئی فقیر نہیں۔

سیل موی اوران می زوجہ بنت سعیب ہول سوائے اس کے کہم دونوں میں نومی تقییر ہیں۔ ا**ور** جیسے حسان مصیصی کا قول \_\_\_

كان ابابكر ابوبكر الرضا .... وحسان حسان وانت محمد الله

گویاابوبکرابوبکررضاہےاورحسان حسان ہےاورتم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہو۔ مصیصی نے شعب ایڈ محمد میں عبد اللہ منت معت اللہ منت میں ایک میں نہ میں ایک میں نہ میں اسلم

شاعر حسان مصیصی نے بیشعر با دشاہ محمد بن عباد المعروف معتمد اور اس کے وزیر ابو بکر بن زیدون کے حق میں لکھا ہے اور نیسٹر مسلم

یہ حسان شاعر شعرائے اندلس سے ہے اس شعر میں گستاخی ہیر کی ہے کہ خود حضرت حسان شاعر رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) اور وزیر کو حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور با دشاہ کو حضور سرو رِعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا ہے۔ کہ وہ رسولِ اکرم صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کے خاندان کیلئے بے ادبی کومعمولی بات سبچھتے ہیں۔ ہمارے دور میں اس فتم کے لوگوں کی کمی نہیں اور وہ خود ہی سوچ لیں کہ نبوت و اہل بیت کے بارے میں جو پچھ کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں وہ اس سے دین کی خدمت کررہے ہیں یا اپنا بیڑ ہ غرق کررہے ہیں۔ اغتباہ .....بعض شعرسےاس طرح کی جراُت عام ہے بلکہ پچھاس معاملہ میں سخت زبان واقع ہوئے ہیں انہیں میں ابن ہانی اندلسی و ا بن سلیمان المصری اور جمارے دور میں حالی وغیرہ ۔ جیسےاس نے شعرذیل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوایلچی کہاہے (معاذ اللہ) **یہاں** ہمیں ان سے بحث نہیں ہمارا مقصداس وقت بیہے کہ مثالیں دے کرسمجھا ئیں کہایی باتیں کہ جن میں صراحة گالی نہ ہوں لیکن ان میں ہےا د بی وگتاخی اوران کانقص وعیب کا اظہار ہور ہا ہوتو ان میں خصوصیت سے بیخے کا اہتمام ہو۔ **ما نا** کہ شعرائے مٰدکورہ بعنی ابن ہانی اندلسی اور ابن سلیمان المصر ی یونہی حالی وغیرہ کا ارادہُ گستاخی نہ ہوگالیکن حقیقت بیہ ہے کہ انہوں نے نبوت کی عزت واحتر امنہیں کیا اور نہ ہی رسالت مآب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر کا خیال رکھا۔اور نبوت ورسالت کیلئے ضروری ہے کہ جواسے اللہ تعالیٰ نے شان بخشی ہے اس سے کسی اد نیٰ وحقیر تشبیہ نہ دی جائے جیسے اشرف علی تھا نوی نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کو پا گلوں جانوروں وغیرہ سے دی ہےاور نہ ہی اس کی شان اعلیٰ کوکسی طریق سے کم بیان کیا جائے جیسے رشیدا حمر گنگوہی اورانبیٹھوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعانی علیہ دسلم کے علم اقدس کوشیطان اور ملک الموت سے گھٹا دیا۔

یونہی رسالت ونبوت کی شان کوکسی کی خوشامد پراس کے مشابہ ظاہر کیا جائے جیسے حسان مصیصی نے اپنے با دشاہ کوحضور علیہ والسلام کے

مشابہ ظاہر کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر کیلئے بہت سخت تا کید فرمائی ہے یہاں تک کہ

مسئلہ..... مذکورہ صورتوں میں اگر چہان لوگوں کوقتل نہ کیا جائے گا لیکن کم از کم اتنی سخت سزا تو ضرور ہو تا کہ آنے والی نسلیس

آپ کے حضوراونچابولنے سے بھی بختی سے منع فر مایا ہے۔

الیی غلطی کاار تکاب نہ کریں۔

اس جیسی بہت سی مثالیں ہیں اور ہم نے کثر ت شواہد درج کئے ہیں حالانکہ ایسی مثالیں لکھنا ہمیں سخت نامگوار ﷺ کا کہ لوگون کو

الیں گتا خیوں کاعلم ہو کیونکہ عوام بلکہ بہت سے پڑھے لکھےلوگ ایسی سخت باتوں سے احتر ازنہیں کرتے بلکہ ان کے ارتکاب کو

معمولی بات سجھتے اوراسے کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے بیان کی کم علمی اور بیوقو فی کا نتیجہ ہے جبیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کیلئے فر مایا:

ويحسبونه هينا وهو عندالله عظيم

اوروہ اسے آسان اور معمولی بات سجھتے ہیں حالا تکہوہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہت بڑاا مرہے۔

فائدہ ..... بیہ جملہ سیّدہ عا ئشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا پر بہتہان تر اشوں کیلئے فر مایا اور وہ بہتان تر اش منافق تصےاور بیرمنافقوں کا کام ہے

ابونواس بہت بردامشہور شاعر ہے اس نے ہارون الرشید خلیفہ عباسی مرحوم کے سامنے بیشعر پڑھا \_ فان يك باقى سحر فرعون فيكم سسس فان عصا موسىٰ بكف خصيب

اگرتمهارے میں فرعون کا جادو باقی ہےتو ہمارے ہاں بھی عصائے موسیٰ علیه السلام موجود ہے۔

اس شعر کی وجہ سے حضرت ہارون الرشید مرحوم نے ابونواس سے کہااے بدبخت تو حضرت مویٰ علیہ السلام کے عصا سے ٹھٹھامخول

كرتا ہے نكل جاميرى محفل سے \_ چنانچ اسے فوراً خليفه عباسى كى محفل سے نكلنا پڑا \_

ورك عبرت ....عصائے موی عليه اللام كے باوب كى مديمزا - الله الله!!! تبصرهٔ اُولیی غفرلۂ ..... کاش آج بھی کوئی ایسا سربراہ مملکت ہمیں نصیب ہوتا جوعصائے موسیٰ کی بے ادبی گوارہ نہیں کرتا

پھراس گستاخ و ہےاد ب سے کیا کرتا جو کھلے بندوں امام الانبیاء علیٰ نینا دہیم السلام کی گستاخی اور ہےاد بی کواپنامشغلہ مجھتا ہے۔

ہم اس بحث میں اپنے فتو کی کے بجائے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتو کی کو کا فی سمجھتے ہیں طوالت سے پچ کران کا قول پیش کرتے ہیں انہوں نے بھی ہارون الرشید مرحوم کی طرح ایسے محروم القسمت لوگوں کیلئے سخت سزا کا حکم صا در فر مایا ہے۔

امام سیوطی رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا بی بھی مجوبدروزگار ہے کہ جب امام مالک رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں بیمقدمہ پیش ہوا کہ

سن نے آپ سے عرض کی کہ ایک مخص نے مجھے فقر و تنگدی پر عار دلائی تو میں نے اسے کہا کہ بیکون سی بری بات ہے

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی فقر و فاقعہ سے بکریاں پڑائی تھیں۔امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسے سزا دی جائے ،

اس لئے کہاس نے بیے کے جملہ استعال کیا ہے۔ فائده ..... به بهت ناموز وں اور نامناسب ہے کہ غلط کا رلوگوں کو جب کہا جائے کہ بیتمہارا کا مبنی برخطاء ہے تو وہ جواب میں کہیں

کہ کیا انبیاء علیم السلام سے خطانہیں ہوئی تھی (معاذ اللہ) حالانکہ جنہیں بیلوگ خطائے انبیاء ملیم السلام بمجھتے ہیں وہ خطا کیں نہیں

بلكه حكمتيں واسرار تھے جیسا كەعصمة الانبياء كے عقیدہ كااصول ہے۔

کیا تختجے یہی جواب دینا تھا۔ آپ نے اس شخص کو ملازمت سے سبکدوش کر کے فرمایا ہمیشہ کیلئے تو ہمارے کسی دفتر میں ملازمت

مسئلہ..... امام سحنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تعجب کے وقت درود وسلام نہ پڑھا جائے۔ حالانکہ حصول ثواب کی خاطر

فائدہ.....امام قالبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی ایسے شخص کیلئے کہا جائے کہ جس کا چہرہ فتیجے ہو وہ گویا منکرنگیر ہے یا

جو خص ترش رواہے کہا جائے ہیما لک (خازن) نارہے تواہیے خص کو سخت سزادی جائے۔اگر فرشتے کیلئے گستاخی کی نیت ہے کہا ہے

تنجرهٔ اُولیکی غفرلۂ ..... ہمارے دور میں بید بیاری عام ہے کہ کوئی کسی کا پیچھانہ چھوڑے تواس کیلئے کہتا ہے کہ فلاں میرامنکرنگیر ہے

والدگرامی رضی الله تعالیٰءنه مؤمن موحد تتح تفصیل و نکیهئے فقیر کی کتاب 'ابوین مصطفے'۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالیٰءنہ نے فر مایا

کہ کیا حضور علیہ السلام کا والد کا فرنہ تھا (معاذ اللہ) بیاس کا گمان تھا ورنہ تحقیق سے ثابت ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله تعالی علیہ نے کسی سے فر مایا کہ کوئی ایسا کا تب تلاش کروجس کا باپ عربی (مسلمان) ہو۔اس نے کہا

اورس آئی ڈی والوں کیلئے عام محاورہ کردیا گیا ہے کہ منکرنگیر ہیں (معاذ اللہ) یونہی کوئی کسی کا قرضخواہ یا کسی سے کوئی مطالبہ ہو وہ اسے ملے تو کہتا ہے ملک الموت یا عزرائیل آگیا وغیرہ وغیرہ \_بطوراستہزاء وتحقیرتو کفرہے ہی ویسے عادۃ کہنے پربھی سخت سزاہے

ليكن سزاكون د - ( لعل الله يحدث بعد ذلك امرا )

رر عاجاسكتا بتعظيم وتو قيرمصطف صلى الله تعالى عليه وسلم كايبى تقاضا بـ

توائے ل کیاجائے۔

اس نو جوان کی اس مقولہ کی وجہ سے سخت سے سخت مذمت ہوئی بلکہ بہت سے لوگوں نے انہیں کا فرتک کہہ دیا۔اس سے وہ نو جوان

فائدہ.....امام ابوالحسن رحمة الله تعالیٰ علیہ نے فر مایا ایسے کو کا فرنو نہیں کہنا جا ہے بلکہاس پر کفر کا فتو کی خطاہے ہاں وہ نو جوان اس مقولیہ

سے خطا کارضرور ہے کہاس کےاپنے ان پڑھ ہونے پرحضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استنشہا دکیا بینلطی ہے اس لئے کہ

ح**ضور** نبی پاک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفقص کے طور یا بے خبر و جاہل سمجھ کر ہی کہنا خطاء ہے اور یہ بھی جہالت ہے کہ آپ کی ایسی صفت

سے اپنے لئے ججت پکڑنا۔ ہاں اس نو جوان (مٰدکور) نے اپنے قول سے استغفار اور توبہ کی بلکہ اپنی غلطی کا نہ صرف اعتراف کیا

بلکہ اللہ تعالیٰ کےحضور گڑ گرایا اور عاجزی والحاح کیااسی لئے اسے معاف کیا جائے اسکی حدمثل نہ ہوگی ہاں اسے سزا دی جاسکتی تھی

لیکن اس کی ندامت سے اس کی میسز ابھی معاف ہوئی اس لئے اسے ہرطرح کی سز اسے معاف کیا جائے گا۔

ایک نو جوان نیک خصال کیکن شرعیہ سے نا واقف نے کسی کوکوئی بات کی تو اس نے اسے کہا کہ تو اتی ان پڑھ ہے فالہذا خاموش رہ۔

نو جوان مذکورہ نے کہا کہ میں امی (ان پڑھ) ہوں تو کیا ہوا، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم امی نہیں تھے۔

سخت پریشان موااورا پنی بات سے سخت نادم موا بلکه اپنی ندامت کااظهار بار بارکیا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آئی ہونا میں مجز و الٰہی ہے۔

حكايت

حضرت قاضی ابومحمدابن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں فتو کی یو چھا گیا جس پرکسی نے تنقیص کی۔

ایسے مخص کیلئے فتویٰ دیا کہاہے بہت بڑے عرصہ تک قیداور جیل میں قیدی رکھا جائے۔ بلکہاسے سخت سزا دی جائے تا کہآئندہ

یہاں تک کہ نبی یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو بشر تھے اور آپ ہے بھی کمی کا احتمال رہتا تھا (معاذ اللہ)مفتی صاحب موصوف نے

کوئی ایسی جرأت نہ کرے بیاس وقت ہے جبکہ اس سے اس کا سبب یعنی تحقیر وتو ہین کا ارادہ نہ ہو ورنہ اسے قتل کر دیا جائے بلکہ

میں ہے۔ مذکورہ بالاتقر سرحضرت قاضی عیاض رحمة الله تعالی علیہ نے شفاء شریف میں بیان فرمائی ہے۔

ان سے اپنے بچانے کیلئے استدلال کرناسخت خطاء ہے اور ایسے لوگوں کوسخت سزادینا ضروری ہے۔

ایسے مقامات میں اعتراض بھی نہیں ہوتااس کی تشریح آئے گی اِن شاءَ الله تعالیٰ۔

کہوہ خصومات میں اسے پیش اور اپنے او پر الزام سے بری ہوجائے۔

اندلس کے بعض علاء نے ایسے مخص کوتل کرنے کا حکم صا در فر مایا ہے خواہ اس کا ارادہ ہویا نہ ہو۔اس کی تفصیل رسالہ ' گستاخ کاقتل'

انتتاہ .....امام سیوطی رحمۃ الله تعالی علیہ نے فرمایا قاضی عیاض رحمۃ الله تعالی علیہ کی انتتابات پرغور فرمایئے کہ انہوں نے شفاء شریف کے

فصل اوّل میں کیسی وضاحت فر مائی ہے مثلاً فر مایا کہ سی مثال کوئسی پر چسپاں کیا جائے اور کسی شےکواپنے اور غیر کیلئے ججت بنایا جائے

اور فرمایا کہوہ مثال صرف مثل کےطور پر بیان کیا جائے تو اس کا کیا تھم ہے لیکن اگراہے ججت کےطور لا یا جائے تو اس کا کیا تھم ہے

اور حجت کے طور شے کو بیان کرنے والا وہی اسی سے استدلال کرنے والا ہوتا ہے اور استدلال کرنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے

پھر قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب لکھا کہ کسی اعلیٰ ذات کے صفات ذکر کرنا دوطرح ہیں ایک صفات کامحض ذکر

دوسراا سےاستشہاد کےطور پر پیش کرنا اوراستشہاد بھی استدلال ہے یونہی قاضی صاحب ملیہارجمۃ نے آخرفصل میں بیخوب فر مایا کہ

ایسےلوگ خطا کارتو ہیں کہرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفات احوال کوبطور استشہا دپیش کرتے ہیں کیکن کا فرنہیں وغیرہ وغیرہ۔

**یونہی** کسی کا رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی صفت پر احتجاج جہالت تو ہے کیکن کفرنہیں ایسے جملہ مقامات میں تصریح ہے کہ

**میں** نے انتہابات اس لئے کئے ہیں کہ میں نے ایسے محض کومتدل سے تعبیر کیا تو بعض لوگوں نے مجھے پراعتراض کیا حالانکہ اس میں

اعتراض کی گنجائش نتھی چونکہ مقام تدریس وافتاء وتصنیف اوراہل علم کے ہاں تقریر کیلئے استدلال کا مطلب اور ہوتا ہے اور

اس نے جواباً کہا کہ بھائی تم میرانقص بیان کررہے ہواس میں حرج ہی کیاہے کہ میں ایک بشر ہوں اور ہر بشرہے کی ہوتی رہتی ہے

امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في كاتب يرينه صرف اعتراض كيا بلكه اسد ملازمت سي سبكدوش كرديا-ا مام سیوطی رحمة الله تعالی علیہ نے اپنی سند سے بیان فر ما یا کہ احمد بن عبد الله بن یونس رحمة الله تعالی علیہ نے فر مایا کہ میں نے اپنے بعض شیوخ سے سنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ایک مسلمان لایا گیا جو پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پرآپ کے ہاں کام کرتا تھالیکن اس کا باپ کا فرتھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لانے والے کوفر مایا کہ کاش تو ایسا کا تب لا تا جس کا باپ بھی مہاجرمسلمان ہوتا۔ وہ کا تب (پرائیویٹ سیریٹری) بول پڑا کہ جناب میرے والد کا کفرکوئی بری بات نہیں، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا والدعبد الله (رضى الله تعالى عنه ) بھى تو كا فريتھے (معاذ الله )\_حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه نے فر مايا کیا تمہیں بیمثال دینی تھی۔اب نکل جامیری محفل سے اور نہ ہی مجھے تیری ملازمت کی ضرورت ہے۔ فائدہ ..... اس حکایت میں یہی بات ہے کہ کا تب نے اپنے سے ایک عیب ونقص ہٹانے پر احتجاج اور استدلال کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عند في اس پررة فرمايا كهاس في اليي تقنرس مآب ذات كومثال ميس كيول لايا\_

ہاں مقدمات میں اورخود کوعیب ونقص سے بچانے کے استدلال کامعنی اور ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر ایسے استدلال پڑا محتر ا

اورسزاديناواجب بھى ہے بالخصوص عوام ميں اور عام بازاروں ميں ايسے خفيف الفاظ استعال كرناايسے ہى سب وقد ف يعنى تحقيراور

بہتان تراثی وغیرہ میں سزا ضروری ہے اور استدلال کرنے والے کو روکنا واجب ہے تا کہ الیم گتاخی اور بے ادبی کا رواج

نہ ہونے پائے۔ ہرمقام کی ایک علیحدہ بات ہے اور ہر کل کا اپنا تھم ہے جواس کے مناسب ہوتا۔ کیاتم نے قاضی عیاض علیہ الرحمة کا

وہ اشارہ نہیں سمجھا جوانہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے کا تب کوسز اصرف اس لئے دی کہ

اس نے اپنے باپ کے کفر پرحضورسرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے والدگرا می کے کفر سے حجت پکڑی اوراستدلال کیا۔اسی لئے تو

حكايت

قاعده .....قاضى عياض رحمة الله تعالى عليه شفاء شريف كي فصل سابع مين لكهة بين كهرسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كيليّة كوئى امرجا مُزجويا

اس کے جواز میں آپ کیلئے اختلاف ہو یا اطوار بشریہ کی وجہ بھی ہو یا جن باتوں ہے آپ کا امتحان لیا گیا اور آپ نے اس پر

الله تعالیٰ کی رضاء وخوشنودی کی وجہ سے صبر فرمایا مثلاً دشمنان اسلام کا آپ کوتکلیفیں پہنچانا یا پریشان کیا جبیبا کہ ابتدائے اسلام میں

آپ کے ساتھ ہوا تو ان امور میں کسی امر کا ذکر بیان کرنا جائز ہے یا نہ تو اس کے متعلق یا در تھیں کہ بطریق روایت یا ندا کر ہملمی اور

جوعصمت انبیاء عیہم السلام کے لائق بات ہواوران پراس کا اطلاق جائز بھی ہوتو یہ ہماری بحث میں داخل نہیں۔ کیونکہ بیاس میں

فركورہ بالا حكايت ايك اور طريق سے يول منقول ہے كەحفرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عند نے سليمان بن سعد كوفر مايا كه

سبدوش کیا بلکہ ہمارے سی دفتر میں تنہیں ملازمت نہیں ملے گی۔

ہمارے ہاں فلاں حاکم کا باپ زندیق ہے۔اس نے جواب دیا کہ کیا ہوا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والعرصاحب

کا فرنہیں تھے(معاذ اللہ) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ س کرسخت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ تخھے نہ صرف ملا زمت سے

نەتواظىمارئقص وعيب ہےاور نەبى ان كى عزت پرحملەكرنا ہےاور نەبى استخفاف واستحقار كاخد شەہے نەظا ہرالفاظ ميں اور نەبى بولنے والے کا ارادہ ہے کیکن ایس باتنیں اہل علم اور وہ طلبائے اسلام جو ذی فہم ہیں کہ وہ ان مقاصد وفوائد سے باخبر ہیں

بیان نہ کیا جائے جوس کرفتنہ میں مبتلا ہوجا کیں۔

فقير كے ايك شاگر دينے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے متعلق وہ واقعه وعظ وتقرير ميں بيان كيا كه چند بدّ وحضور عليه الصلوة والسلام

ہے کچھ لینے آئے توانہوں نے آپ کوادھرادھر سے کھینچا وغیرہ وغیرہ بیوا قعہ ن کرسامعین نے برا منایا بلکہ اسے آئندہ تقریر کرنے

سے روک دیا۔ مجھے شکایت پہنچی تو میں نے بھی اسے زجر وتو پیخ کی اور نرمی سے اسے سمجھایا کہ عوام کے سامنے ایسے واقعات

ایسے طریق سے بیان کیا جائے جس سے عوام کوا کجھن نہ ہو۔

فائده .....حضور سرورِ عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے شق الصدر كا واقعه بھى عوام كے سامنے بيان كرنے كانېيس بإل بيان كرنا ہے

توطرز تكلم ايبا هوكه واقعد يحضور سرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى شان اقدس أجا كرجو

مسئلہ.....بعض علماء کرام نے فرمایا کہ عورتوں کو سورہ یوسف پڑھانا مکروہ ہے بعنی اس کی تفسیر و ترجمہ اور مفاہیم وغیرہ

اس کئے کہ عورتیں فطرۃ کم فہم ہوتی ہیں اور نہ ہی ان میں ایس باتوں کے ادراک کی عموماً اہلیت وصلاحیت ہوتی ہے۔

کہ جب ان سے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے تو فوراً تو بہ کر لیتے ہیں۔

احادیث صبار کھ

معزز شخصیات سے تعزیرات کی معافی میں بکثر ت احادیث وارد ہیں ان میں سے چندا حادیث ملاحظہ ہوں ﴾

معزز شخصیات سے تعزیرات کی معافی میں بکثر ت احادیث وارد ہیں ان میں سے چندا حادیث ملاحظہ ہوں ﴾

المجنز سیّدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزز شخصیت کی خطا کیں معاف کرو سوائے حدود کے کہ حدشری کی معافی نہیں۔ (منداحمہ الا دب المفرد البخاری ، ابوداؤد ، نسائی)

مسئلہ..... شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اپنے قواعد میں لکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حاکم وقت کوصفیرہ سے ارتقاب سے

ملازمت سے سبکدوش کیا جائے بیفلط ہے بلکہ کہنے والا جاہل ہےاصل مسئلہ بیہ ہے کہ حاکم وفت سے صغیرہ کا ارتکاب ہوتو حکام اور

فائدہ..... امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ملیہ نے صاف لکھا ہے کہ معزز شخصیات پر تعزیر نہیں جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے

نیزاس لئے کہ بیلوگ شر سےمعروف نہیں انہیں غلطی گرا دے گی یعنی لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گےاس لئے انہیں تعزیر سے

معاف رکھا جائے بعض نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ بیلوگ اصحاب الصغائر ہیں اصحاب کبائر نہیں بعض نے کہا کہ بیرہ ہالگ

قضاۃ کولائق نہیں کہایسے خص کوسزادیں ہاں کبیرہ کاار تکاب ہوتواس کی تفصیل ہے جومطولات میں مذکورہے۔

معزز شخصیت کی خطاء سے تجاوز کرو۔ (نسائی،طبرانی کبیر،ابن عدی فی الکامل)

公

، فائدہ .... شخ تقی الدین بکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب 'طریق المعدلۂ کی بحث 'قتل من لاوارث' میں لکھا کہ فقہاء کا کہنا کہ جس نے جے قتل کیاوہ اس کا وارث نہیں ۔سلطان وقت کواختیار ہے کہ وہ اس سے قصاص لے یادیت لے کرمعاف کردے لیکن

مفت کی معافی سیح نہیں گویاانہوں نے بیتھم غالب پرلگایا ہے کیونکہ حاکم وفت کی مرضی پر ہے کہا گروہ مصلحت دیکھے تواسے مفت بھی معاف کرسکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال بھی نہیں اور نہ ہی وہ کما سکتا ہے اور اس میں مسلمانوں کی خیر وصلاح ونفع بھی مدنظر ہے

کیکن اس سےاگرجلد بازی میں ہوا ہوتو پھراہے قتل کرنا چاہئے ہاں اگراس نے تو بہ کی اوراس کا آئندہ کاردّ عمل بھی سیح کہامام یعنی حاکم وفت کامعاف کرنا سیجے نہیں ہے بات بعیداز قیاس ہے۔ بالخصوص جب مسلمانوں کواس سے قصاص کی خواہش نہ ہو

اس صورت میں میری رائے بیہ ہے کہا ہے بھی امام (حاکم وقت) کی رائے پیچھوڑا جائے اور حاکم وقت پر بھی لا زم ہے کہ وہ تھکم دے

خلاف ادب بلکه سوءادب ہے۔ اسی سے بی بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے ہے کہ وہ جے جس طرح کہیں الکین ہمیں اس طرح کہنا فتیج ہے اورامام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ادب ہے کہ باوجود بکہ اس حدیث سے احتجاج واستدلال کررہے ہیں اورا پنی تصنیف ہیں ہی اسے لکھ رہے ہیں کہ سوائے اسکے کسی اور کواس پر آگا ہی نہیں لیکن پھر بھی ادب سے نام نہیں لیتے۔ تو بھی حرج نہ تھالیکن ادب ایک اعلی عمل ہے اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنایا۔ مزید بر آس حدیث شریف ہیں بھی لفظ لوسے ذکر ہے جو امتہاع کیلئے بھی آتا ہے اور یہاں بطور بغرض محال استعال ہوا ہے تب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیّرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا گوارہ نہ فرمایا یہ کمالی ادب ہے۔

سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا گوارہ نہ فرمایا یہ کمالی ادب ہے۔

از حد اخواہیم تو فیق ادب ہے۔

از حد اخواہیم تو فیق ادب ہے۔

جومسلمانوں کی مصلحت پرمبنی ہو۔ وہ ایسا اقدام نہ کرے کہ جس میں کہا جائے کہ اس کافتل جائز ہے اور وہ بجواز مسلمالا لا/'htip://s

مصلحت برمبنی ہےاورا قامت دین بھی مدنظر ہےاس میں حظنفس کو دخل نہ ہواور نہ ہی کوئی اور دنیوی غرض ہو،اس میں اس کےخون

بہانے سے رُکنا چاہئے کہ ایک نفس معصومہ کو ہاقی رکھنا ہے۔اگروہ اسے بغیر کسی ترجیح شرعی کے قبل کریگا تو بیجھی اس میں شامل ہوگا

فائدہ .....امام السبکی علیہ ارحمۃ نے فرمایا کہ جب بلا دِیت اس کا معاف کرنا جائز ہے جس میں صلاح وخیراورمسلمانوں کا نفع ہے

تو جو خطاء کسی معزز شخصیت سے صا در ہوئی ہےاس سے تعزیر کی معافی بطریق اولی جائز ہےاوراس میں کسی شم کا شک وشبہ بھی نہیں۔

درس اوب ..... ابن السبكي رحمة الله تعالى عليه نے اثر شیخ میں لکھا ہے كہ امام شافعی رحمة الله تعالی عليه نے بعض نصوص میں فر مایا كه

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک معزز خاندان کی عورت کا ہاتھ کا شنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے اسے معاف کر دینے کی سفارش

فر مائی تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا که اگر فلانه (بیعنی سیّده فاطمه رضی الله تعالی عنها ) کیلئے بھی حدثا بت ہوجائے تو بھی میں قطع پد کا

تھکم دوں گا۔اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطورا دب سٹیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے بجائے فلا نہ لا مراُ ۃ شریفہ کا لفظ

استنعال فرمایا بیان کاستیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اوب کالحاظ ہے حالا تکہان کے والد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام لیا ہے۔

ورسِ عبرت .....ابن السبکی رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیدامام شافعی رحمة الله تعالی علیے کا کمال اوب ہے کہ ایسے مقام پیسٹیرہ فاطمیہ

رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا گوارہ نہ کیا اگر چہ حدیث شریف میں نام لیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال تعلیم ہے کہ

فائدہ.....امام ابن سبکی کے نقل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ اصل اسلام ادب ہے اور اس کے برعکس

جو کسی کوناحق قتل کرتاہے۔

احكام شرع ميں عوام وخواص كا كوئى امتيازى سلوك نبيس\_

رويتى اليك كرؤية ملك الموت يعنى ميں مختج ملك الموت كى طرح ديكھا ہوں بيعموماً اس كيلئے بولتے ہيں جوكسى كو کسی سے خوف وخطرہ ہومثلًا قرض خواہ ہے یا کوئی اورسبب۔احناف کے علاوہ دیگرائمہ کا مذہب ہے کہ ایسے قول سے قائل

کا فرنہ ہوگالیکن تعزیر سے نہ چکے سکے گا یعنی ایسا قول شرعاً ممنوع ہے اگر کوئی کہہ دے تو کا فرتو نہ ہوگالیکن سخت سزا دی جائے

🖈 كوئى كلمة قرآنى الفاظ سے اپنے مقصد كيلئے بولنا مثلاً كہا جائے جئت على قدر يموسى ال صحف كيلئے جواپنے وقت پر

سی جگہ پہنچےاوروہ یہ جملہ س کر کہے 'نغم' ہاں۔فقہاء کرام فرماتے ہیں ایساا قتباس سیحے نہیں کیونکہ قرآن کی توہین وتحقیر ہے کہ

اس کے کلمات کواپنے دُنیوی اغراض پراستعال کیا جائے۔ یونہی انبیاءیہم اللام کواغراض دنیویہ پراستعال کیا جائے۔

تا كەملائكە كى شخقىرىنە ہو\_

محافل ميلاد

مثلاً کہتے ہیں طائف سے دائیاں آئیس آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیمی کے پیش نظر کسی داریہ نے آپ کو نہ لیاسوائے حلیمہ رضی اللہ عنها

کے۔اور بیابھی کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں پڑاتے رہے۔اس پر چندا شعار بھی ہیں \_

جن میں عظمت رسول صلی اللہ تعانی علیہ وہلم کا پہلو کم ہوتا ہے کیکن ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعانی علیہ وہلم پرشفقت از غیر کا پہلو واضح ہوتا ہے

باغنامه سارا الحبيب الى المرعىٰ .... فيا حبذر رايح فوادى له يرعى

محبوب بكريال لے كرچرا گاه كوچلا۔ واه واه چرانے والے ميرا دل ہى اس كيلئے راعى ہوتا۔

خيا احسن الاغنام وهو يسوقها ..... وكثير من هذا المعنى المحل بالتعظيم

کیسی حسین وجمیل ہیں وہ بکریاں جسےوہ محبوب ہا تک کر لے جاتا ہے۔

ایسے بہت معنی محل قابل تعظیم ہیں۔خلاصہ بیر کہ اس میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے بکریاں چرانے والے کے ذکر

السجـــواب

سمجھ**دار**کولائق ہے کہایسے مقام پرخبر یعنی مضمون میں مخبر یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے نقص کا تصور و خیال نہ کرے یہاں تو صرف

خبر محض ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں پڑاتے اس سے کب لازم آتا ہے کہ ہر بکریاں چرانے والاحقیر وفقیر ہوتا ہے

آپ کی خفت وحقارت کا اظہار ہوتا ہے اگر چہ قائلین کا ارادہ ایسانہیں اور نہ ہی انہیں ایسے پہلو کا تصور ہوتا ہے۔

بلكه بكريال چرانا توانبياء يبهم اللام كى سنت بتفصيل كيليّ و يكھ فقير كارساله " بكرى كى فضيلت ،

ان میں بعض با تیں تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منافی بھی سرز دہوجاتی ہیں مثلاً رِفت آمیز با تیں حکایتیں بیان کرتے ہیں

ا پناتے ہیں۔بعض مقررین واعظین خواص وعوام کی موجود گی میں (جہاں مردعورتیں جمع ہوتی ہیں) کچھے دارتقر ریس کرتے ہیں۔

حضرت امام ابن حجر سے سوال ہوا کہ محافل میلا دہیں بعض لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جذبہ میں مختلف انداز

اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں ہے ادبی کا پہلو www.rehmani.net

، این ابی الدنیا کتاب العصمت میں لکھتے ہیں کہ امام مطرف نے فر مایا کہ اللہ کی ذات کی عظمت وجلال قلوب میں ہونا ضروری ہے

اسلئے بیاللہ کے ذکر خیر میں نہ کیا جائے مثلاً کتے کو بددعاء دیتے ہوئے کہو: اللہم اخزہ لے رسوا کریا گدھے کو کہے یا بکری کو۔ تصر ہُ اُولیسی غفرلۂ ۔۔۔۔۔اس میں اللہ تعالیٰ کی رفعت شان کے سامنے بیالائق نہیں کہ اس کے ذکر کیسا تھ حقیر وخفیف اشیاء کا ذکر ہو۔

ای کئے ہمارے فقہاء کرام کہتے ہیں: خالق الحفازیر والکلاب والقانوات اے خزرروکتے اور گندگیوں کو پیدا کرنے والا۔ (شرح فقدا کبرللملاعلی قاری)

حاضر و ناظر اور گندگی

بعض گندے ذہن والےسوال کرتے ہیں کہ کیاحضورعلیہالسلام بیت الخلاء وغیرہ میں حاضر و ناظر ہیں۔ہم انہیں جواب دیتے ہیں

میں کندھے دبن واحے موال سرمے ہیں کہ لیا مصور علیہ اسلام ہیں افعال ءو میرہ یں حاصر و ناظر ہیں۔ ہم ابیل بواب دیے ہیں عقیدہ رکھنا اور بات ہے اسے زبان پہلا ناشے دیگر۔ ہم عقیدہ تو حاضر و ناظر کا ہر جگہ رکھیں گے لیکن تفصیل کے وقت ایسی گندی

اشیاء کوزبان پہنہ لائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کوخالق کل شکی مانتے ہیں لیکن تفصیل کے وقت نہ کہیں گے۔

خالق الحنازير والكلاب والقاذوات

اس مسئله کی تحقیق کیلئے دیکھئے فقیر کارسالہ 'حاضروناظراور گندگی'۔

ایک گستاخی پر سوال کا جواب

۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ امام ہیلی نے حدیث نقل کی ا<mark>ن ابسی واباك فسی الغار</mark> میراباپ اور تیراباپ

مصرت امام سیوی رحمۃ اللہ تعان علیہ ہے حرمایا کہ امام میں کے حدیث ک کی ان ابسی واباک میں النار سیراہاپ اور بیراہاپ دوزخ میں ہیں۔ہمیں چاہئے کہ ہم نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین دوزخ میں ہیں (معاذ اللہ)

دوزح میں ہیں۔ جمیں چاہئے کہ ہم نہ ہمیں کہ رسول القد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کر پیمین دوزح میں ہیں (معاذ اللہ) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما ما کہ زندوں کومر دوں کی وجہ سے اذبیت نہ دو۔اللہ فر ما تاہے: ا<mark>ن الذین یو ذون الله</mark>

و رسبوله ..... اس مسكله كي تحقيق وتفصيل كيلي فقيرى تصنيف 'ابوين مصطفے' كامطالعه ضرورى ہے۔

بکریاں چرانا

س**ابق** دور میں بکریاں چرا نانقص وعیب نہ تھالیکن بعد کے عرف میں بیصفت حقارت کے کھانتہ میں آگئی اسی لئے مالا صابتہ اس میں

تحقیرنہیں اسی لئے مطلقاً راعی انعنم پراعتراض نہ ہونا جا ہے کیونکہ بہت سی باتیں سابق دور میں حقیت نہیں ہوتیں کیکن ز مانے کی

تبدیلی ہےاحکام بدلتے ہیں اسی لئے زمانہ زمانہ اور شہر شہر کا فرق ہے اس پر فقہاء کرام کا کلام شاہد ہے۔ نکاح کی کفاءت میں اور

مروت شہادات میں بیدمسکلہ تمام فقہ کی کتابوں میں ہے حتیٰ کہ منہاج میں لکھا ہے کہ ہمارے دور میں پیکلمہ جو بھی بولتا ہے

شتم وتنقیص کے موقعہ پر بولتا ہے مثلاً کوئی کسی کہ انت یا راعی المعزی اے بکریاں چرانے والے ۔ تواس سے تنقیص کا

پہلونکل سکتا ہے اس لئے ایسے جملے اس نے جو کچھ کہا ہے اپنے اعتقاد کی ترجمانی کی ہے یعنی وہ بیاعتقاد ظاہر کرتا ہے کہ

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور مجھے اس فیصلہ پر رجوع کا فرماتے تو بھی میں نہ مانوں گا، میشخص کا فر ہے (معاذ اللہ)

(٢) فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينم ثم لا يجدو في انفسهم حرجا مما

**اس** شخص کا قصہ کہ جس کا فیصلہ حضورسرو رِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایالیکن وہ آپ کے فیصلہ پر راضی نہ ہوااور حضرت عمر فاروق

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں آپ نے اسے تلوار سے قتل کر دیا بید قصہ مشہور ہےا وراس بکواس پراس قول سے

تعجب ہے کہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا یہاں تک کہآ پ مجھے نص دکھا ئیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول خو دنص ہے۔

(۱) قل اطيعو الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ٥

مسلمان پرتوابیا گمان نہیں ہوسکتا شایداس نے بیقول من حیث الاعتقادنہ کہا ہوگا۔

مندرجه ذیل آیات کےخلاف بکواس کرتاہے۔

قضيت ويسلموا تسليما-

دوسرا سوال

مسى نبى يافرشة نے گالى دى توميں بھى اسے گالى دول گا۔

میرتو شدیدترین خطاء ہے بلکہ فتیج ترین ہے اور پہلے مسئلہ ہے بہت زیادہ برا ہے اس کی صورت بیہ ہے کہ کوئی میہ کہے کہ اگر مجھے

السجسسواب

ا بین رشد وابن الحاج نے فر مایا کہا ہے چھے کو بہت سخت مارا جائے اوراسے قید میں رکھا جائے اوراسکا دوسرے لوگوں کیلئے مباح کرنا

بیہ دوسری بات ہے بیہ برائی میں اس سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ اس میں لوگوں کوحرام کے ارتکاب واستحلال پر اُ کسانا اور

انبیاء و ملائکہ کرام عیبم السلام کے منصب پرحملہ کرنا ہے اور یہ کیسے کسی کوکسی کیلئے مباح کیا جائے جبکہ انبیاءعیبم السلام معصوم ہیں

وہ تو کسی کو برا بھلانہیں کہتے سوائے حکم شرعی کے اور جو شرعی طور کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو کسی کوحق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے جواب میں

اسے برا بھلا کہے۔مسئلہاصل کے اعتبار سے سخت ہےا لیسے مخص کوالیی باتوں سے روکا جائے اوراسے کیا جائے اوراللہ تعالیٰ کی

خوشنودی پراس سے بائیکاٹ کیا جائے اوراس پرتو بداوررجوع الی الله ضروری ہے اوریقین د ہانی کرائے کہوہ آئندہ ایسانہیں کہےگا۔

میر بیان امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علی کا ہے۔اس پر فقیراً و کسی غفرلهٔ توضیحاً اضافہ کرتا ہے۔

اضا فہاُولیی غفرلۂ .....گنتاخی کے درجات ہیں نہ ہر گنتاخ واجب القتل ہے نہ ہر گنتاخ قابلِ معافی ہے۔ گنتاخی الله تعالیٰ کی

شان اقدس میں ہو یا انبیاء علیم اللام کے حق میں یا ملائکہ کرام کے بارے میں یا اولیاء عظام و علائے حق کے متعلق۔

احوال انبیاء عیبم اللام پر چسپاں نہ کئے جائیں بالحضوص عوام کےسامنے۔ ہماری پیخفیق اس کیلئے ہے جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا

حجفر کتا ہوا کہا کہاہےکلب ابن کلب (اے کتا اور کتے کا بیٹا)۔میر ایقول میرے شیخ یعنی میرے والدشیخ تقی الدین سبکی رحمة الله تعالی علیہ

گھر کے اندر سے من رہے تھے، باہرتشریف لا کرفر مایاتم کس کوگالی دے رہے تھے؟ میں نے عرض کی حضور! میں نے توضیح کہا ہے

وہ کتا ہے اور کتے کا بیٹا۔ انہوں نے فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن تونے یہ بات اس کی اہانت و تحقیر کے طور کہی ہے اور یہ تمہارے لئے

لائق نہیں۔اس سے میں بینکتہ مجھ گیا کہ سی کوکوئی صفت جواس کے لائق ہے کہنے میں حرج نہیں اس میں اس کی اہانت وتحقیر مدنظر ہو

والان میں کھڑا تھا کہ کتا یانی چھڑ کتا ہوا ہارے قریب سے گذرااس سے خطرہ تھا کہاس کے چھینٹے ہم پرنہ پڑیں۔ میں نے کتے کو

ہم یہاں ایک نکتہ لطیفہ عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ شیخ ابن السبکی علیہ الرحمۃ ترشیح میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن جماعت کے ساتھ گھر کے

جس پر بولا گیاہے اس کا کوئی نقصان نہیں اور انبیاء میہم السلام کاحق تمام کے حقوق سے فائق ہے۔

**امام** سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تارک ِنماز کا ہرصالح آ دمی خصم ہوگا کیونکہ نماز میں ہرصالح آ دمی حق ہے کیونکہ نماز میں ہے

فائده .....ایسےالفاظ کسی پر بولنااور تدلیس و چھیا کر بیان کرنااوراندرونی بغض اور حسد و کینه کی وجہ سے بولنا بولنے والے کو نقصان ہوگا

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يونهى ماس چهياكربات كرف والے سے قيامت ميں تمام انبياء يبم اللام

مخاصمت کریں گے اوران کی گنتی کم وہیش ایک لا کھ چوہیں ہزارہے۔

حكايت

حضرت محییٰ بن معین (ناقد الحدیث) سے سوال ہوا کہتم خوف نہیں کرتے کہ قیامت میں تیرے وہ محدثین خصم ہول گے

جن کی تم احادیث ترک کرتے ہو۔ فرمایا کہ قیامت میں مجھے کسی خصم کا خطرہ نہیں مجھے نبی یا ک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈرلگتا ہے کہ

کہیں وہ میرے خصم نہ ہوں اور فرمائیں کہ تونے میری حدیث سے جھوٹ کو کیوں دفع نہ کیا جبکہ وہ احادیث ترک کرتا ہوں

جن میں کذب وغیرہ کا احمال ہوتا ہے یونہی میں کہتا ہوں کہ میرا سارا جہاں خصم ہوکو کی خوف نہیں کیکن مجھے ڈرلگتا ہے کہ

كهين كوئى ايك نبي ميراخصم موچه جائيكه تمام انبياء يبهم السلام-

تو پھر ہےاد ہی و گستاخی ہے۔

سنگین فول کی تقریر

کہتا پھرتاتھا کہ میں نے جو پچھ کہاہے جائز ہے (معاذ اللہ)۔

يهال تك كه مجھة پ صريح نص دكھا كيں۔

ایسے خض کونہ کا فرکہیں گےاور نہاس سزادیں گے۔

ا تنانیکیاں کرے کہاس سے ایسی فلطی کی معافی کا موجب بنیں۔

سمسی نے کوئی فیصلہ کیا تو شہر کے تمام قاضیوں نے اسے غلط قرار دیا۔وفت کے بادشادہ نے اسے کہا کہ تیرے فیصلے کوکوئی بھی نہیں مانتا

کہا گر مجھے کوئی نبی مرسل یا ملک مقرب گالی دے تو میں بھی اسے گالی دوں گا اور وہ اپنے اس فتو کی کوعوام میں اور بازاروں میں

جـواب باصـواب

**قائل** کا پہلاقول کہ (معاذ اللہ) اگر رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم مزار سے باہرتشریف لاکر مجھے فرما نمیں تو میں آپ کی نہ سنوں گا

قائل کا بیقول تین حال سے خالی نہیں: (۱) قائل سے بیقول سبقت اِسانی سے ہوا۔اس کا ایس بات کہنے کا ارادہ نہ تھا

یہی مسلمان پرحسن ظن اوراس کے حال کے لائق ہے اُمید ہے اس کا ارادہ بیہ ہوگا کہ اگرامام ما لک بھی قبرسے باہر آ جا ئیں تو بھی

نہ مانوں گا تو بجائے امام کےاس کے منہ سے رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرا می نکل گیا وہ اپنی تیزی طبع سے ایسے کہہ گیا۔

تنجرهُ أوليي غفرلهٔ ..... آج كل كے دور ميں ايسے حال والے كہاں بلكہ عام بكواس كرنے والے اسى قول كاسہارا لے كركئ فتم كے

بکواسات کریں گے۔لیکن قول اوّل بھی اس شخص کیلئے ہے جس سے اس قتم کی گنتا خیوں کا صدور پہلےنہیں ہوتا تھا اور وہ خود بھی

کہے کہ مجھے سے سبقت لسانی ہوئی اوروہ اپنی بات سے سخت ندامت کا بھی اظہار کرتا ہے اور تھلم کھلا واضح طور پراپنی خطاء کا اعلان بھی

کرےاورتو بہواستغفار میں مبالغہ کرےاوراپی غلطی پرسر پرمٹی ڈالےاورصدقہ وخیرات کی کثرت کرےاس کےعلاوہ اور بھی

(٢) سبقت اِسانی کی بات تونہیں اور نہ ہی اس کا بیاعتقاد ہے کیکن وہ یوں تاویل کرتاہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف

تمام جن وانس مجھےاس سے رجوع کا کہیں تو بھی نہ مانوں گا اورا گرنبی یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزار سے باہرتشریف لا کر مجھے رجوع کا

فر ما <sup>ئ</sup>یں تو بغیرحیل و ججت اورا نکار کے آپ کا حکم بلاتو قف مان جاؤں گااورمیری بیعبارت مبنی برمبالغہ ہے کیونکہ میں جا نتا ہوں کہ

لہذا اپنے فیصلے سے رجوع کرلو۔اس نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم بھی اپنے مزار سے باہرنکل کر مجھےاس سے رجوع کا فرما ئیں تو بھی نہ مانوں گا جب تک آپ مجھے صریح نص قر آنی نہ دکھا ئیں (معاذ اللہ) پھراس نے ایک مدت کے بعد کہا

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا اب مزار سے باہرتشریف لا ناعادۃٔ محال ہےا بیاضخص کا فرتونہیں کیکن اس نے بہت بڑی جراُت کی ہے

اسے اپنے منصب سے ہٹایا جائے اور اتنی زبر دست اور سخت سزادی جائے کیٹل کے سواباقی جتنا ہوسکتا ہے اسے مارا پیٹا جائے۔

الله تعالیٰ کے گستاخ کا انجام

اعتراض کیا تو ملعون مهرا اور زمرهٔ کفار ومردودین میں شامل ہوا جبکہ الله تعالی نے سجدهٔ آ دم علیه السلام کا تھم فرمایا تو شیطان نے

حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے اسی لئے کہ آپ ہر بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرماتے ہیں

آپ کی کسی بات میں خواہش نفسانی کو دخل نہیں ہوتا اسی لئے ان پراعتر اض کرنا دونوں جہانوں کی تناہی و ہر بادی کومول لینا ہے۔

حدیث شریف.....سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہا ہے لوگو!

تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ بیدارشادگرامی سن کر حضرت عکاشہ بن محصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوگئے اور عرض کی بارسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کیا ہم پر ہرسال حج فرض ہے یا صرف اسی سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اگر میں نعم (ہاں) کہہ دیتا تو

پھر ہرسال حج فرض ہوجا تا اگر ہرسال فرض ہوتا تو تم اسے چھوڑ کر گمراہ ہوجاتے۔فلہذاتم مجھے سے اس قتم کے سوالات مت کیا کرو،

جب تک میں خود نہ بتا دوں تم سے پہلی قو میں بھی کثر ت سوالات واختلا فات اور رسل عیبم السلام پراعتر اض وا نکاور کی وجہ سے نتاہ و

آ دم علیہ السلام کی اولا دے بارے میں اعتراض کیا۔

اس پروہی جرائت کرسکتا ہے جو کا فر گمراہ اور گمراہ کن ہوگا۔

نبوت کی گستاخی کی سزا

اور دوسروں کوبھی گمراہ کیا۔اگروہ بیمسائل کھڑے نہ کرتے توایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے۔

ا بلیس نے جراُت کر کے کہا کہ آ دم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں ای اعتراض کی نحوست تھی کہ جونہی شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ پر

اعتراض کے طور پرکہا ' استجد لمن خلقت طینا ' اسی اعتراض کی نحوست سے ہاروت و ماروت کوسز املی جبکہ انہوں نے

سبق ..... جب مخلوق کے بارے میں اعتراض کی بیرسزا ہے تو خالق کا ئنات پراعتراض کرنے کی کیا سزا ہوگی اور دورِ حاضرہ میں

بعض جدت پینداللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور ان کے اندرغور وخوض کرکے تباہ و برباد ہورہے ہیں۔ یادر کھئے کہ سابقة امم میں بھی اہل ہوامعترضین منکرین انہی وجوہ سے تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے ان مسائل کو اُٹھایا جنہیں صحابہ کرام،

تابعین،ائمہ کرام اوراولیاء کاملین رحمہم الڈعلیم بیان کرنے ہے گھبراتے تھے اس لئے کہان مسائل کے اظہار سے ذات وصفات پر شبہات پیدا ہونے کا خطرہ تھالیکن بعد میں آنے والے ملحدوں نے وہی مسائل کھڑے کئے تو شبہات میں پڑ کرخود بھی گمراہ ہوئے

مسئلہ.....خلاصہ بیہ ہے کہ اہل حق کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل اور اس کے تخلیقی اُمور میں اعتراض کرنا کفر ہے

گستاخ نبوت کی سزا

صاحب روح البيان فرماتے ہيں \_

بہت بوی بدختی اس مخص کی ہے جس نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پر اعتراض کیا۔ چنانچے بعض بزرگوں سے منقول ہے

فرمایا کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ کسی بد بخت نے کہا کہ کوئی بھی اپنی خواہش نفسانی سے خالی نہیں خواہ وہ نبی ہے یا ولی یہاں تک کہ

جارے نی علیالام بھی (معاذاللہ) اس لئے کہآپ نے فرمایا ہے: حبب الی من دینا کم ثلاث الطیب والنساء

وقدة عينى في المسلوّة .....مين نے اسے کہااے بدبخت! خدا کا خوف کر کہ بیاعتراض بے جاہاس لئے کہ آپ کو

نفسانی خواہش ہوتی تو فرماتے احببت بلکفرمایا حبب (بصیغہ مجهول) اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو فدکورہ بالا اشیاء کی

محبت کاحکم منجانب الله تھا۔ جب وہ حکم منجانب الله تھا تو پھرآپ پراعتراض کیسا۔اس بدبخت کی بات مجھے بخت نا گوارگز ری اور

مجھے سخت غم لاحق ہوا اس غم میں مجھے نیند نے گھیرا۔ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا

جو شخص یہ کہے کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعورتوں سے نفسانی پیارتھا۔اس سے اس کی مراد تنقیص رسالت ہوتو ایسے بدبخت کو

چگا دڑچود ہویں رات کے چاند کو ناقص سمجھتا ہے وہ نہیں جانتا کہ بینہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔

جو شخص تجھ پر اعتراض کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اگر چہ ابوعلی جبیبا کا فربھی ہو۔

اونداند که آید نور تو ظاہر باشد

بمثل شد اگرشی بوعلی کافر باشد

قتل کرنا ضروری ہے۔اللہ تعالی ایسے بد بخت کو تباہ و برباد کرے۔ کذا قبال الفقهاء

شب بره مطلبد بدرتمامت نقصان

ہر کہ ازروئے جدل پرتوسخن میراند

گتاخوں کے حالات فقیری تصنیف و گتاخوں کابدانجام میں پڑھئے۔

غم ندکھائے میں نے اس بد بخت کا کام پورا کردیا ہے۔جب میں خواب سے بیدار ہواتو سننے میں آیا کہ وہ بد بخت مارا گیا ہے۔

اولیاء کے گستاخ

اولیاء ومشائخ اورعلاء باعمل پراعتراض کرنا بھی محرومی ہے بلکہ ان کی صحبت سے برکات نصیب نہ ہوں گے نہ ہی ان سے علمی فیض

حاصل ہوسکیں گے جیسے موی وخصر علیم اللام کا واقعہ شاہد عاول ہے حالانکہ خصر علیہ اللام نے موی علیہ اللام سے پہلے معاہدہ کرایا کہ فلا تسالني عن شيئ حتى احدث لك منه ذكرا كيكن پهربهي موى عليه اللام نيان پراعتراض كياتوجدائي پرنوبت آگئي

اورساتھ رہنے کے برکات اورعلمی فیوضات کے حاصل کرنے سے رہ گئے اور وہ علوم آپکومیسرنہ ہوئے جوآپکوحضرت خضر علیہ اللام سے حاصل ہونے تھے۔

خوارج کی بد قسمتی

جوانجام کی بربادی کاموجب بنیں۔

**خوارج** کی بدشمتی ہے کہانہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا اسی وجہ سےصرف ان کا خروج ہوا بلکہ دین حق سے خارج ہو گئے اور انہیں کلاب الناراور شرقتلیٰ تحت ادیم السماء کے القاب نصیب ہوئے۔ ولی اللّٰہ کے گستاخ کی کہانی

حضرت بایزید بسطامی قدس سره کا ایک شاگردآپ کا نافر مان لکلا۔ آپ نے اس کے متعلق فر مایا کہ اسے چھوڑ دو، بیاللہ تعالیٰ کی

نظرعنایت ہے گر گیا ہے۔ چنانچہ بعد میں اسے ہیجڑوں کے ساتھ پھر تا دیکھا گیا، پھر چوری کی تواس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ بیاسے دنیامیں سزاملی اور آخرت میں اس کیساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے نظر کرم سے نوازے گا اور اس کیلئے در دناک عذاب ہے بلكهوه بميشه كيلئح بجران وفراق ميس رہے گا۔ فقیر(اساعیل حقی) کہتا ہے \_

تانبا شد گمرای اور ابدال

بین مکن با مرشد کامل جدل

خبر دارم شد کامل ہے جھگڑا نہ کرتا کہ وہ تیرے لئے اس کے عوض گمراہی ہو۔

بېرحال انبياء يېم السلام بالخصوص حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا معامله نهايت جى نازك ہے لاشعورى سے لوگ بعض ايسى باتيس کہد سے ہیں جوان کے نز دیک تو معمولی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نز دیک بہت سخت ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہی باتیں جہنم میں

لے جانے والی ہوتی ہیں۔اسی لئے مسلمان پرلا زم ہے کہ انبیاء پہم السلام اور ملائکہ کرام بالحضوص حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیائے کرام وعلمائے عظام بالخصوص صحابہ کرام واہل ہیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ایسے الفاظ سے اجتناب کیا جائے

و ما علينا الا البلاغ

محرفيض احمداوليي رضوى غفرله بهاول پور، واردكراچى باب المدينه ـ پاكستان ٢ رئيج الأوّل شريف ٣٢٣ إهه بروز بده ( چهارشنبه )

مديينة كابه كارى الفقير القادرى ابوالصالح